اور نگزیب یوسفزئی فروری 2016

# قرآن کے موضوعاتی تراجم کی قسط نمبر 29

Thematic Translation Series Instalment No.29

# کیا"ر با" اور "الر با" سُود کا ایک معتبر ہم معنی لفظ ہے، جیسا کہ تفاسیر اور تراجم میں ظاہر کیا گیا ہے،،،، یا قرآن کے حقیقی معانی کی ایک اور کھلی تحریف؟؟؟

# IS THE QURANIC TERM "RIBA" OR "AL-RIBA" AUTHENTICALLY SYNONYMOUS WITH INTEREST/USURY AS STIPULATED IN OUR TAFASEER AND TRANSLATIONS - - OR IS THAT ANOTHER MANIFEST DISTORTION OF GENUINE QURANIC ASSERTIONS?

قر آن عیم کے ابہام والتباس سے پُر قدیمی تراجم کی در علی کے جاری مشن کی یہ ایک اور کوشش ہے۔ پیشِ نظر مقصد قر آنی احکامات کی ایک منزہ اور توسی عقل منطقی (Rational and Logical) صورت دنیا کے سامنے لے آنے کے سوااور پچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی بدعنوان اموی اور عباسی ڈ کٹیٹر وں کے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قر آن کی بوگس نفاسیر سرکاری طور پر تیار کرائی گئیں اور ان کے ذریعے قر آن کے متن کو منظم انداز میں سوچی سمجھی شکل میں تبدیل کر کے اس کے مفاہیم کو ابہام اور نضولیات سے بھر دیا گیا۔ یہ عظیم سازش جلد ہی اسلامی فلسنے (Islamic Doctrine) کو انتہائی طاقتور اور تباہ کن اثرات کا نشانہ بنانے والی تھی۔ کیونکہ انہی وضع کر دہ نفاسیر کے بطن سے دھو کے پر مبنی غیر معیاری تعبیرات و تراجم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس نے اسلام کی ایک سراسر جھوٹی اور غیر منطقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس طرح ایک قیامت برپا کرتے ہوئے اسلامی تہذیب کو نفرت، جنونیت پہندی، تشد د اور تمسنح کا استعارہ بنا دیا گیا۔ عظیم فلاسفر علامہ اقبال نے اس صورت حال کا نوجہ مڑھے ہوئے اپنی تحقیق کی ان الفاظ میں عکا تی کی:-

ہے وہی سرمایہ داری بند و مومن کادین بے ید بیضا ہے پیرانِ حرم کی آسٹیں جانتاہوں میں یہ امت حاملِ قر آن نہیں جانتاہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں

اقبال کے سنہری الفاظ میں اُس سرمایہ داری نظام کے واپس لوٹ آنے کی خبر بھی دے دی گئی جس کے خلاف "الربا" کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہمارے اس مضمون میں زیرِ بحث لائی گئی ہیں،،،اور پیرانِ حرم کی اصطلاح کے ذریعے عرب باد شاہت کی پوری نشاند ہی بھی کر دی گئی جو اس قیامت کے بریاکرنے کے ذمہ دار تھے۔

کیونکہ آج بھی بے شار ایسے تراجم ہمارے سامنے موجود ہیں جن کے مہم انداز کی وجہ سے متکلم کے مانی الضمیر کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہو پاتا، فلطذاِس
تحریر کے ذریعے اِن صفحات پریہ شخیق شدہ دریافت ایک کھلے اعلان کے ذریعے پیش کی جار ہی ہے کہ ۔۔۔۔ "مود"۔۔ایک علیحدہ سے زیرِ بحث لایا
گیا قر آئی موضوع ہی نہیں ہے!!!۔ بلکہ قدیمی فزکاروں نے یہاں بھی اپنی ہنر مندی سے کام لیتے ہوئے ایک وسیع المعانی قر آئی لفظ"ر با" کو ایک محدود
معنی دے کر اس کی وسعت کو صرف مُود کے ایک چھوٹے سے شعبے کے ساتھ جوڑ دینے کی فزکاری دکھائی ہے۔ جبکہ حقیقت ِ احوال ہیہ کہ "مُود"
سے متعلق مانی جانے والی آیات میں ہمارا مالک و خالق دراصل ہمیں دولت کے بڑے ار تکاز اور اس سے پیدا ہونے والے سرمایہ داری نظام کے عظیم
فساد سے متعلق مانی جانے والی آیات میں ہمارا مالک و خالق دراصل ہمیں جورگ درک بڑے ار تکاز اور اس سے پیدا ہونے والے سرمایہ داری نظام کے عظیم
فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے احکامات عطافر ما تا ہے ،،،،اور و ہاں کہیں بھی مُود کاذکر ہی نہیں کر تا۔

مخضرا"،،،،،،، قرآنِ علیم میں "ربا"۔۔۔۔اینے مکمل سیاق وسباق میں، سرمایے یا اموال میں حاصل ہونے والا عمومی یا تجارتی منافع، بڑھوتری، یا اضافے کو کہا گیا ہے۔۔۔۔ بہی اس کے مادے کا بنیادی معنی ہے۔۔۔ نیز جہاں یہی لفظ معرف باللام کے ساتھ"الربا" کی شکل میں آتا ہے وہاں اس کی تعریف "وہ خاص ممنوعہ شرحِ منافع، بڑھوتری، یا اضافہ ہے جس سے سرمایے میں بے تحاشہ اضافہ ہو جائے، وہ دو گناچو جائے"۔ اور یہی امر اللہ تعالی نے خود اپنے اس فرمان کے ذریعہ حتی طور پرواضح بھی کر دیا ہے:۔ "لا تاکلوا" الربا" اضعافا مضاعفۃ" (130/3)۔وہ ناجائز منافع مت لو جس سے سرمایے میں دوگنا، چو گنا اضافہ ہو تا ہو،،،،،،یعنی جو کہ دولت کے ارتکاز کا موجب بن جائے۔۔۔۔۔ پس، خود اللہ تعالی کی اس وضاحت کے مطابق، الرباکی تعریف میں "عُود" نہیں آتا۔ یہاں بھی ملوکیتی تفاسیر کے زیر اثر قرآن کے معانی میں کھلی تحریف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔۔۔ جب کے مطابق، الرباکی تعریف میں "عُود" نہیں آتا۔ یہاں بھی ملوکیتی تفاسیر کے زیر اثر قرآن کے معانی میں کھلی تحریف کا ارتکاب کیا گیا ہے۔۔۔ جب کہ مستند عقلی اور منطقی تراجم کے ذریعے دیکھ ہی گیں گ

"قرآنی سود" کے اہم موضوع پر ایک جدید ترین، خالص عقلی اور علمی تحقیق اصحابِ علم کی خدمت میں پیش ہے۔ کیونکہ یہ عاجز اپنے موضوعاتی تراجم کے ذریعے ایک قطعی نیا اور از حدتر تی یافتہ قرآنی دور متعارف کر انے کے لیے ایک مشنر کی جدوجہد میں بر سرکار ہے، اس لیے اس موضوع پر بھی آپ ایک انقلابی پیش کرتی ہوئی عقل و دانش اور الہامی حکمت کے کئی ایک انقلابی پیش کرتی ہوئی عقل و دانش اور الہامی حکمت کے کئی ایک انقلابی پیش کرتی ہوئی عقل و دانش اور الہامی حکمت کے کئی خدر سے کے سامنے کھول دے گی۔ معانی کی وہ گہر ائی اور وسعت جو آپ کوچو نکادے گی اور مجبور کرے گی کہ آپ خود بھی ایک تحقیقی عمل سے گذریں اور اِس ترجے کو تفتیش و تدقیق کے مراحل سے گذاریں اور اس کی حقانیت کے بارے میں جہاں کہیں بھی سقم پایا جائے، سوالات کریں۔ مقصد ایک باہمی اتفاق رائے کے ذریعے اللہ درب العزت کے فرمان کی ایک نہایت مستند اور معتبر شکل دنیا کے سامنے لانا ہے ، جو ایک داغدار ماضی کی

تمام آلا کشوں سے پاک ہو،،،اور صدقِ بسیط کی روشن سے اس دانشمند دنیا کی آنکھیں منور کر دے۔ آخری الہامی صحیفے قرآن کی لازوال حکمت ایک جگمگاتے سورج کی مانند ظاہر ہواور دنیا کو اپنی تسلیم واطاعت پر مجبور کر دے۔

آ یے متعلقہ آیات کے تحقیقی معانی سے قبل ہم۔ربا۔ کے مادے کا مستند معانی ملاحظہ کر لیتے ہیں جو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں سے "عود "مشتق کیا ہی نہیں جاسکتا:-

1) پہلے مادیے کو دیکھ لیں: ربو؛ وہ بڑھ گیا / اس میں اضافہ کر دیا گیا؛ زیادتی، بڑھوتری؛ ایک اضافہ جو حق سے زیادہ وصول کیا گیا؛ جو بڑھ کر لمباہو گیا / نشوونما پاکر بڑھ گیا / بڑا / پھولا ہوا / سطح میں بڑھا ہوا،،، بلندی پر چڑھنا،،، پھیلنا / پھولنا، سانس کا پھول جانا،،، ہانپنا۔: ربیۃ Rabiyatun: ہمیشہ بڑھنے والا، سخت / سنجیدہ کیفیت والا؛،،،، ار با: زیادہ کثرت والا؛ زیادہ بڑھا ہوا۔

2) پھراس کے مصدر کو دیکھ لیس: اس کامصدر (infinitive)،،، "تربیت"،،،ہے۔ہم سب جانتے ہیں کہ تربیت کے معانی میں پڑھانا، لکھانا، سکھانا، کھلانا، نشو و نمادینا، عقل و خرد میں بڑھانا / اضافہ کرنا، پرورش کرناوغیر ہ تو آتا ہے،،،،رَبیتہ: Rabiyyata-hu: میں نے اسے پالا، پرورش کرناوغیر ہ تو آتا ہے،،،،رَبیتہ: کی بڑا کیا،،،، جیسے کہ ایک بچ کو ہ،،،، میں نے کھلایا، نشو و نمادی؛ یاکسی بھی چیز کو جو بڑھتی تھیلتی ہو، یا جس میں اضافہ ہو تا ہو، جیسے کہ انسانی بچہ: رہیئے: کی بڑا کیا،،،، جیسے کہ ایک بیٹورٹ کے متعلق کہا جاتا ہے، معنی وہی ہے کہ اس نے پو دے اور جڑی ہو ٹیاں پروان چڑھائیں۔ ذراذ ہن پر زور ڈال کر سوچے کہ یہاں،،،عود لینا یا عود دینا،،، کہاں سے آسکتا ہے؟؟؟

# 3) انگلش لفظ INTEREST (سُور) کے اصل عربی مرادف کی بھی تلاش کی گئے۔ یہ بھی دیکھ لیں:

کیمبرج انگلش-عربک و تشنری: Interest (noun) = "فائده"

; the extra money that you must pay to a bank if you borrow money, or that you receive from the bank

or if you keep your money there:

واكدة .\_\_\_ ذراد يكوي كيا يهال كهيل بجي رياكاذكر بي المجاه والمواد المحادة الم

# 4) بهت سي مستند عربي لغات مين جھي ديكھيں:

بشمول المنجد اور لسان العرب - آپ وہاں Interest یعنی "سود" کا عربی مر ادف لفظ،،،" فائدہ"،،، پائیں گے۔

# 5)رباکے فعل کے صیغے کا استعال بھی دیکھیں:

قر آن میں اس صغے میں الفاظ پر بواور پر بی آئے ہیں۔ اور یہ جہاں بھی استعال کیے گئے ہیں، "سود" کے معنی میں استعال نہیں کیے گئے۔۔۔نہ ہی کیے جاسکتے تھے۔۔۔۔ ذیل میں آنے والے تراجم میں بیہ حقیقت واشگاف انداز میں ملاحظہ فرمائیں۔

یعنی اس کا معنی کہیں سے بھی "سود" نہیں لیاجا سکتا،،،،البتہ اسے سود لینے کا عمل ایک ذیلی معنی کے طور پر،اور وہ بھی صرف ہماری تفاسیر میں کی گئ جعلسازی کے سبب،ناجائز طور پر بروئے کارلے آیاجا تا ہے۔ کیونکہ،،،جیسا آپ نے ملاحظہ فرمالیا،،،،عُوداس کے مادے سے قطعا" مشتق نہیں ہوتا۔ ۔۔۔ کیونکہ اگر ایساہوتا تواس لفظ کا فعل کے صینے میں تمام تراستعال کسی نہ کسی جہت سے تو"سود" کا معنی ضرور دیتا!!!!!۔۔۔۔لین ابھی تمام متعلقہ تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ ایساکسی بھی متعلقہ سیاق وسباق میں و قوع پذیر نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر دیکھیں کہ درج ذیل ایک ہی آیتِ مبار کہ کامستند عقلی ترجمہ "ربا" کامطلب سُود لینے کے نصور کو جڑ بنیاد ہی سے ختم کر دیتا ہے:

﴿ آيت:39/30: وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ أَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

لیکن اس آیت کاعقلی ترجمہ دیکھنے سے قبل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ تجزیہ کریں کہ اس مخصوص آیت کے معنی کے ساتھ ماضی کے تراجم میں کیالا یعنی کھلواڑ کی گئی ہے۔اس لیے آیئے ہم اس سابقہ ریکارڈ پر عمومی آگاہی حاصل کرنے کے لیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔

#### قد يى تراجم: (آيت39/30)

1) مشہور لغت کے سکالرامام راغب توبالکل ہی مبہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:-،،،،،، "اورتم جو چیز (عطیہ) زیادہ لینے کے لیے دو تا کہ لوگوں کے اموال میں بڑھوتی ہووہ اللہ کے بہاں نہیں بڑھے گی۔"

2) علامہ اسد: "اور (یادر کھو) جو کچھ تم "سود" میں دے دیتے ہو تا کہ یہ (دوسرے) لوگوں کے اموال کے ذریعے بڑھ جائے، یہ (تمہیں) کوئی بڑھوتی اللّٰہ کی نگاہ میں نہ دے گا؛ جب کہ وہ سب جو تم خیر ات میں دے دیتے ہو، اللّٰہ کی رضاجوئی کے لیے، (وہ تمہاری بخشش کر دے گا)؛ کیونکہ یہ وہی ہیں (جو اس کی رضاچاہتے ہیں) جن کا اجر کئی گنابڑھ جائیگا"۔

3) قر آن کے نہایت قابلِ احترام جدید سکالر ،علامہ پرویز لغات القر آن میں آیت 30 / 39 کا ایک قدرے ترقی یافتہ ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:-

"جو کچھ تم لوگوں کوان کے واجبات سے زیادہ دواور اس سے غرض یہ ہو کہ اس میں بڑھوتی ہو تو نظام خداوندی میں اس میں بڑھوتی نہیں ہوسکتی۔ اس کی تفییر (6/74) میں یہ کہ کر کر دی کہ "لا تمنن تشکثر" کسی پر اس مقصد کے لیے احسان نہ کر کہ تھے اُس سے زیادہ واپس ملے۔ "

#### تبعره:-

ملاحظہ فرمائے کہ ،،،،،نمبر 1) میں "ربا" کو،،،، "عطیہ زیادہ وصول کرنے کے لیے دینا" کہا گیا۔۔۔۔۔نمبر 2) میں "ربا" کا ترجمہ "سود"

(Usury) کیا گیا،،،،اور نمبر 3) میں،،،، "واجبات سے زیادہ "،،، کہا گیا۔۔۔۔۔اور یہ ربط اور یکسانیت کا فقد ان واضح انداز میں ثابت کر تا ہے کہ کوئی بھی درج بالامتر جم ایک دو سرے کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس لفظ کا کوئی متفقہ اور باوثوق ترجمہ سامنے لاسکا ہے۔اگر واقعی "ربا" کا معنی "سود" ہی تھاتو کیوں یہ وسیع طور پر قبول کیا جانے والا معنی دو مشہور و معروف سکالرز آیت کے متعلقہ سیاق وسباق میں فٹ نہیں کر سکے ؟؟؟۔۔ دونوں جگہ "ربا" کو،،،شود،، نہیں کہا جاسکا۔۔۔۔۔اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں یہ مضمون آپ کی توجہ مبذول کر اناچا ہتا ہے۔۔۔۔۔۔ ہمیں تو اس سوال کا جواب کسی سکالر کے ہاں نظر نہیں آتا!

البتہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا، آیت کا معنی ان تینوں ہی تراجم میں قرین عقل نہیں پایا گیا، کیونکہ اس آیت کا پیغام اور دیاجانے والا تصور سب

کے ہاں جداجدااور بالکل ہی وضاحت اور فہم سے خالی پایا گیا، اور اس طرح سر کے اوپر سے ہی گذر گیا!!!۔۔۔پڑھنے والے کو یہ علم ہی نہیں ہو پاتا

کہ ،،،،،، آخر۔۔یہاں خطاب کس سے ہے؟۔۔۔کن لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے؟۔۔۔ "عطیات" سے امام راغب کی کیامر ادہے؟؟؟۔۔۔۔کون سے دیاوہ سے واجبات "کاذکر کیاجارہاہے؟،،،، آخر "واجبات سے زیادہ" سے کیامر ادہے؟(علامہ اسد)۔۔۔۔۔کن لوگوں کے۔۔کون سے۔ "واجبات "کاذکر کیاجارہاہے؟،،،،، آخر "واجبات سے زیادہ" سے کیامر ادہے؟(علامہ پرویز)۔

دوسرے یہ کہ۔۔۔"اور تم جو چیز (عطیہ) زیادہ لینے کے لیے دو تا کہ۔؟؟؟۔۔"(امام راغب)،،،یہ سراسرایک مبہم فقرہ ہے، جس کے سر پیر کا کوئی پیتہ نہیں چاتا۔ یعنی کون سی چیز ؟،،، کتنی ؟،،، کس کو دو؟،، دینے والا کون ہے؟،،،،اور کیازیادہ لینے کے لیے دو؟؟؟۔۔۔۔ پچھ بھی واضح نہیں ہے!البتہ یہاں ایک بات بالکل واضح ہے کہ ربا۔۔اور۔۔اضعاف۔۔ ہم معنی الفاظ ہیں۔ دونوں کا معنی بڑھو تری،افز اکش، وغیرہ ہے۔

# قرآن کے موضوعاتی تراجم کی قسط نمبر 29

قرآنی سود (ربا) \_ \_ \_ \_ (3)

اوراب جدید ترین عقلی اور منطقی ترجمہ: (جہال سے آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہوگی کہ خطاب کس سے ہے، اموال الناس کیا ہے، کون سی افزائش زیرِ بحث لائی گئی ہے اور قرآن کانہایت واضح اور روش بیان کیا پیغام دے رہاہے )۔

"اور جو کچھ بھی اضافی رقوم (ربا) تم اس مقصد کے لیے لگا دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے اموال، لینی سرکاری خزانے (أَمْوَ الِ النَّاسِ ۔ public وحد جو بھی اضافی رقوم (ربا) تم اس مقصد کے لیے لگا دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے اموال اضافہ / بڑھوتری نہیں پاتا (فَلَا يَرْبُو)۔ لیکن جو بچھ بھی رقوم کی مدیں تم اُس "اموال الناس" میں سے اللہ کے احکام کی بجا آوری کے لیے (تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) سامانِ پرورش و نشوونما کی مدیس (مِن زَکَاةٍ) عام کردیتے ہو، توبس وہی سب بچھ ہے جو خزانوں میں اضافے اور بڑھوتری کا ماخذو منبع و ذریعہ ہے (الْمُضْعِفُونَ)۔ "

جیسا کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں انتہائی وضاحت سے اور راست انداز میں اہل حکومت واتھارٹی کو سرزنش کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ بجائے اضافی آمد نیاں خزانے میں اضافہ کی جانب لگادینے کے ، یہی رقوم انسانوں کی فلاح و بہود کے لیے خرج کر دی جائیں تواللہ کے نزدیک تب ہی خزانے میں افزائش ہوسکتی ہے، ورنہ نہیں۔۔۔۔۔یہاں ایک بہت ہی خاص امر نوٹ فرمائیں کہ اصطلاح "اموال الناس" کا ترجمہ کسی بھی مترجم نے آج تک درست نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آیت ہمیشہ سمجھ سے بالا، اور وضاحت اور تفہیم کی مختاج رہی ہے۔بات بالکل سید ھی ہے۔ کیونکہ:۔

- نکاۃ کا بھی یہاں ساتھ ہی تھم دیا جار ہاہے،،،جو صرف حکومتِ وقت ہی کا فریضہ بنتا ہے،اس لیے یہاں خطاب ہی حکومتِ وقت سے ہے،
- اور اموال الناس یہاں سرکاری خزانہ ہی ہو سکتا ہے، کچھ بھی اور نہیں، کیونکہ ہر مہربان اور خیر خواہ حکومت میں سرکاری خزانہ ہی عوامی خزانہ، یعنی "اموال الناس" ہو تاہے۔۔۔۔

اوریمی معنی اس آیت کا قرین عقل ترجمه کر سکتا ہے۔ کوئی بھی اور معنی لینا آپ کو عقلی اور بامعنی ترجمے سے بہت دُور لے جاتا ہے، جیسا کہ آپ تراجم کے تمام قدیمی انبار کھنگال کر دیکھ سکتے ہیں!!!۔اوریمی حقیقت درجے بالا تین پیش کر دہ تراجم آپ کے سامنے لاتے ہیں،،،،جہال آیت کامافی الضمیر قطعی طور پر واضح نہیں ہویا تا۔

اب دیکھ لیس کہ لفظ "ربا" اور لفظ "یر بو" کہیں سے بھی سود کا معنی نہیں دیتے!!!غالبا" اس ضمن میں اب کسی بھی مزید سند کی ضرورت در پیش نہیں ہے ۔ لیکن آیئے، اتمام ججت کے لیے اس کے بعد اب "سود" سے متعلق سمجھی جانے والی تمام آیات کا قدیمی ترجمہ،،،اور اس کے ساتھ ساتھ،،،، حدید ترین عقلی ترجمہ،،،دونوں چیک کر لیتے ہیں تا کہ موازنے سے یہ امر حتی طور پر ثابت ہو جائے کہ "ربا"۔ یا۔ "الربا" کا ترجمہ "ئود" کی حدید ترین عقلی ترجمہ،،،دونوں چیک کر لیتے ہیں تا کہ موازنے سے یہ امر حتی طور پر ثابت ہو جائے کہ "ربا"۔ یا۔ "الربا" کا ترجمہ "ئود" کی حدید سے لینا کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ قر آن کو مسخ کرنے کی ملوکیتی سازش کا ہی ایک حصہ ہے۔

#### تمام متعلقه آيات: قد يي تراجم:

الله الرّبا ويُرْبى الصّدَقَاتِ الله الرّبا ويُرْبى الصّدَقَاتِ الله الرّبا ويُرْبى الصّدَقَاتِ

#### قدىمى ترجمه:

اس ضمن میں امام راغب لکھتے ہیں: ( میمحق الله الرباویر بی الصد قات 2 /276) ۔۔۔ "الله سود کوبے برکت کر تاہے اور خیر ات کوبڑھا تا ہے۔"؟؟؟؟۔۔۔۔۔

تبمرہ: \_ لیکن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام راغب آیت 39/30 میں "ربا" کو "زیادہ عطیہ" کہ رہے ہیں تو یہاں کیسے اسے ہی "مُود" کہ سکتے ہیں؟؟؟ ۔ ۔ ۔ نیز جب آپ، یہال ربا کو "سود" کہ رہے ہیں،،، تواُسی کے فعل "یر بی " سے مراد آپ،،،وہ بڑھا تا ہے،،،، کیسے لے سکتے ہیں؟

ہیں؟۔۔۔جب کہ آپ کے ہی استعال کے گئے رہا کے معنی کے مطابق اسے فعل واحد،غائب، مضارع کے صینے کے مطابق "وہ مُود لیتا ہے" کہناچاہئے !!!۔۔۔۔۔۔ دوستو، دکھ لیا آپ نے ؟؟؟۔ ایک جگہ تو "رہا" اُسی ایک فقرے میں مُود ہے اور چند ہی الفاظ کے بعد "بڑھوتری" ہے۔۔۔۔۔ امام راغب کے موقف کے مطابق تو یہاں ترجمہ، ہے۔۔۔۔۔ اسلام ہو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ۔۔۔ وہ بھی ایک ہی چھوٹے سے فقرے میں ؟؟۔۔۔۔ امام راغب کے موقف کے مطابق تو یہاں ترجمہ، عقل پر " قل ہو اللہ" پڑھتے ہوئے،،، کچھ اس طرح ہونا چاہیئے تھا:۔ ۔۔ "اللہ سود کو بے برکت کر تاہے اور خیرات پر مُود لیتا ہے "؟؟؟۔۔۔ تو ثابت ہوا کہ جہاں آپ کے خود اختیار کردہ غلط معنی سے ایک "پاگل خانہ "کھلٹا نظر آئے، وہاں آپ اُسی معنی کو فورا" ہی بغیر کسی خاش کے یکسر تبدیل بھی کر لیتے ہیں؟۔۔۔واہ جناب، واہ!!!

## بهر حال، اب دیکھیے اس فقرے کا قرین عقل ترجمہ کچھ یوں سامنے آتا ہے:-

"الله تعالی اموال میں ناجائزاور بے تحاشااضافوں(الربا) کوختم کرنے (یمحق)کا حکم دیتاہے اور اس کے برعکس محصولات کی آمدنی (الصدقات) میں اضافہ کرنے (یربی) کی تدبیر کرتاہے "۔۔۔۔۔ (یادرہے کہ صدقات، تمام عموی تصورات کے برعکس، دراصل حکومت کو حاصل ہونے والے شیکس / محاصل کی آمدنی کو کہاجاتاہے )۔

# ما قبل کے تراجم:

اُسَادِ محترم علامہ پرویز: "سود مت کھاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ اس سے دولت میں اضافہ ہو تا ہے۔ حالا نکہ در حقیقت اس سے قومی سرمایہ میں کمی ہوتی ہے (دیکھیے عنوان ض-ع-ف)"۔

جالند ہری: "اے ایمان والو! دگناچو گناسودنه کھاؤ"۔

تجمرہ:- یہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک کہ اصطلاح۔۔" اَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ "کی تعبیر کی گئی ہے درج بالا دونوں تراجم باہم متضاد و متخالف ہیں۔ کس کو درست مانا جائے؟۔۔ یہ ایک الگ سوال ہے۔۔۔ البتہ "الربا" کو دونوں حضرات نے "سود" کہا جو متعلقہ مادے کے بنیادی معانی کی رُوسے متند تعبیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نہ تواس کامستند معنی ہے اور نہ ہی یہاں کسی قرض کے لینے / دینے کا پس منظر بیان کیا گیا جس کے تناظر میں اسے سُود کہا جاسکے!!!

# جبکہ اس آیت کا قرین عقل، اور تمام اقسام کی تجار توں پر محیط، ترجمہ کچھ اس طرح باور ہو تاہے: -

"اے ایمان والو، تم ایسا ناحق اضافہ / منافع (الربا) مت عاصل کیا کرو جو مالوں میں دوگنا، چوگنا اضافہ کر تاہو۔"--- یادر ہے کہ "اضعافا" مضاعة "کی اصطلاح متعلقہ سیاق وسباق میں ضعف، لینی کروری یا کی کا معنی نہیں دیتی۔ یہ امر آیت 39/30 کے ترجے میں لفظ "مضعفون" کے تحت ملاحظہ فرمالیں، جہاں سے ثابت ہے کہ اسکا معنی بڑھنا ہے۔ نیز مزید ثبوت کے لیے دیکھیے آیت 261/2 : وَاللَّهُ يُضِاعِفُ لِمَن يَشْمَاعُ اللهِ اللهِ الله تعالی جے چاہتا ہے کی گنااضافہ عطاکر تا ہے۔

یعنی "الربا" وہ خاص بڑھوتری /اضافہ /منافع ہے جو اموال کو ملٹی پلائی کر دے۔ یعنی ان میں بے حد و حساب اضافہ کر کے دولت کا ارتکاز پیدا کر دے، جسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کسی قرضے کا ،،، یا اس پر لا گوہونے والے کسی "سود" کا،،،، ذکر ہی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا قانون معیشت اور تجارت کے ہر شعبے کا احاطہ کر رہاہے۔

﴾ آيت ماركر 275/2: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

#### قدىمى ترجمه:

جالند ہری: جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے)اس طرح (حواس باخنۃ) اُٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لیٹ کر دیوانہ بنادیا ہو یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچیا بھی تو (نفع کے لحاظ سے)ویساہی ہے جیسے سود (لینا)حالا نکہ سُود سے کوخدانے حلال کیا ہے اور سُود کو حرام۔

تجمرہ:

انتہائی محرف شدہ، غیر معیاری اور عامیانہ ترجمہ ہے۔ جگہ جگہ اپنی جانب سے بریکٹوں میں الفاظ اس لیے بڑھادیے گئے ہیں کہ ترجمہ کی ہے ربطی کو بہتر کیا جاسکے ،،، جب کہ اللہ کے کلام میں تحریف یااضافہ ایک جرم ہے۔ یہاں بھی "سُود" کو ہے جااور بغیر جواز داخل کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک غلط العام کو مستقل حیثیت دے کر قر آن کو مسخ کرنے کی کوشش جاری رکھی جاسکے ۔ یعنی وہی الربا،،،، یعنی بلاحدود منافع ،،، صرف سُود ہی کھانے والے کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے ،،،اور سارا نزلہ اُسی پر گرادیا گیا ہے۔ اور اس طرح عمومی ناجائز منافع کو صرف سُود کی شکل دے کر،اور جزوی طور پر صرف ایک سُودی کاروبار پر لا گو کر کے ،،،، باقی تمام تجارتوں میں لیا جانے والا ناجائز اور بلا حدود منافع نظر انداز کر دیا گیا ہے!!!۔۔ نیز ترجمہ کابازاری پن دیکھیں کہ ہر جگہ "یاکلون" کو لینے اور حاصل کرنے کے حقیقی معانی کی بجائے "کھانا" کہا جارہا ہے، گویا کہ سُود یا منافع مال یارو پیہ نہیں جو کمایا یا" جارہا ہے !!!

# قرين عقل، مستند على ترجمه ملاحظه فرمائين:-

"جولوگ ناجائز / بلا حدود، دگناچو گنامنافع (الربا) حاصل کرتے ہیں اُن کامقام اُس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس کی عقل کو اللہ کے احکامات سے سرکشی (الشّیطانُ) کے اثرات نے (من المس) خبط کر لیا ہو۔ یہ خبط اس طرح سامنے آجاتا ہے (ذلک) کہ ایسے اشخاص یہ کہنے لگ جاتے ہیں (بانھم

قالوا) کہ تجارت (البیع) بھی بلاحدود منافع (الربا) کمانے ہی کی مثل یا اس ہی کی دوسری شکل ہوتی ہے۔ جبکہ حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تجارت (البیع) کو تو جائز قرار دیتاہے "۔ تجارت (البیع) کو تو جائز قرار دیتاہے لیکن اُس کے ذریعے ناجائز یابلاحدود منافع حاصل کرنے (الربا) کو حرام قرار دیتاہے "۔

امیدِ واثق ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئ ہو گ۔

﴿ آيت2/872: يا ايبا الذين آمنو اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ـ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ٢٧٩ ﴾ فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ٢٧٩ ﴾

#### قدىمى تراجم:

جالند ہری: مومنو! خداسے ڈرواور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیاہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسانہ کروگے تو خبر دار ہو جاؤ (کہ تم) خدااور رسول سے جنگ کرنے کے لیے (تیار ہوتے ہو)اور اگر تو ہہ کر لوگے (اور سود چھوڑ دوگے) تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان اور تمیار انقصان۔

علامہ پرویز: اے جماعتِ مومنین اللہ کے قانون کی نگہداشت کرواور جو کچھ حصہ سود میں سے باقی رہ گیاہے اسے چھوڑ دو۔ اس سے ثابت ہو گا کہ تم سے ایمان والے ہو۔ اگر تم سود چھوڑ دواور صرف اپنے اصل سرمایے پر دعویٰ سے ایمان والے ہو۔ اگر تم سود چھوڑ دواور صرف اپنے اصل سرمایے پر دعویٰ رکھو تو یہ خود تمہارے لیے اور تمہارے قرض دار کے لیے بہتر ہو گا۔اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ (ایکسپوزیش آف دی ہولی قرآن)

تجمرہ:- اگرچہ استادِ محترم کا ترجمہ دیگر کی نسبت ترقی یافتہ ہے لیکن یہال بھی آپ۔۔الربا۔۔کامعنی سود ہی نوٹ فرمائیں گے جو بنیادی طور پر قدیم سے چلی آر ہی ملاوٹ پر مبنی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ سود کے معنی کا جواز دینے کے لیے یہال متر جم نے خود کو مجبور پایا ہے کہ اپنے ہال سے "قرض داری" کی اختراع پیدا کرے۔ حالا نکہ آیتِ مبار کہ میں کہیں بھی کسی قرض یا قرض داری کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ کیا ہم اسے بھی ملاوٹ یا تحریف کہنے پر مجبور نہیں ہیں؟؟؟

### قرين عقل، مستند ترجمه:-

"اے اہل امن وا بمان، تم سب اللہ کے قوانین کی گلہداشت کرواور اگرتم مومنین ہو تو"وہ ناجائز منافع خوری" جومال کودگنا چوگنا کر دے (المزّبا)
اگر اب بھی جاری ہو (هَا بَقِينَ) تواسے جڑسے اکھاڑ بھینکو (ذَرُوا) بہر حال اگرتم ایسانہ کروگے تو پھر حکومتِ الہیہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کردو۔
لیکن اگر تم اس روش سے باز آجاؤ تو تمہارات صرف تمہاری سرمایہ کاری کی زیادہ سے زیادہ مروجہ قیمت /ویلیو / قدر (رُعُوس أَمْوَ الِكُمْ) پر ہے۔
اس طرح نہ تو تم ظلم كا ارتكاب كرتے ہو، اور نہ بی تم پر كوئی ظلم كرتا ہے "۔ (كيونكہ اصطلاح راس المال كے معنى سے بہت سے قارئين ناوا قف ہوں
گے اس ليے يہاں وضاحت كے ليے عرض كرديا جائے ،،،،،، كہ راس المال آپ كے روپ كی وہ قیمت ہوتی ہے جس سے كوئی بھی جنس، جے تباد لے

کا ایک بنیادی معیار مقرر کر دیا جائے، زیادہ سے زیادہ خریدی جاسکتی ہو۔ ایسا تباد لے کامعیار سونا بھی مقرر کیا جاسکتا ہے، پٹر ول بھی، اور گندم وغیرہ بھی)

اللهِ مَا اللهُ ال

#### قدىمى تراجم:-

جالند ہری:اوراس سبب سے بھی کہ باوجود منع کئے جانے کے سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کامال ناحق کھاتے تھے۔

علامه اسد: - اور وه سُود لیتے تھے جب کہ یہ ان پر منع کیا گیا تھا، اور وہ لو گوں کے اموال ناجائز کھاجاتے تھے۔

علامہ پرویز: ان کی غلط روش میں ہیے بھی شامل تھا کہ وہ سود لیتے تھے جو کہ منع کیا گیا تھا اور لو گوں کے اموال ناجائز حربے استعال کرتے ہوئے کھا جاتے۔ تھے۔

قرین عقل اور مستند ترجمہ: - (جو تمام اقسام کی تجارت اور خدمات کا احاطه کرتا ہے)

۔۔۔اور وہ ناجائز منافع خوری کے ذریعے بھی اپنی دولت دو گناچو گنا(الربا) کرلیا کرتے تھے جبکہ انہیں اسسے روکا گیا تھا،،،،اور اس طرح وہ باطل حربے استعمال کرکے لوگوں کے مال بٹور لیا کرتے تھے۔

-----

قار ئین کرام، یہاں تک ہم نے زیادہ تر متعلقہ آیات کا احاطہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دکھے ہی لیا کہ بات دراصل بالکل صاف ہے۔ عہدِ ملوکیت میں زمام کار کیونکہ مطلق العنان سرمایہ دار طبقے کے ہاتھ میں آچی تھی اور اپنے ناجائز قبضے کا جواز دینے کے لیے قر آن کے معانی کوبڑے پیانے پر کربٹ کیا جارہا تھا، اسی لیے قر آن کے اس خاص تھیم کو بھی گتاخ ہاتھوں کے ذریعے دست بُر دکا نشانہ بنایا گیا۔ معیشت کے میدان میں ناجائز کوٹ مار کرنے والوں کو بچانے کے لیے کربٹ تجارتی طریق کار کی تمام شاخوں کو تحفظ دیتے ہوئے، قر آنی احکام کارُخ صرف ایک شعبے، یعنی سودی تجارت کی جانب بلا جواز موڑ دیا گیا۔ حالا نکہ سُود کا سوال قوم بیں پیدا ہوتا ہے جہاں کسی قرض کے لین دین کا ذکر یا سیاتی و سباتی ہو۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ رہا کے تمام احکامات کسی بھی قرض کے لین دین سے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں تمام تجارتی کاروائیوں میں ناجائز طریق ہائے کار استعال کر کے دولت میں بے خاشا اضافے کو منع کیا جارہا ہے۔

ضمیٰ طور پر ہیہ بھی ریکارڈ میں لے آیا جائے کہ قرض کے موضوع کو البتہ اللہ تعالی نے، نظر انداز نہ کرتے ہوئے، آیت 282/2 میں ایک سُود سے بالکل علیحدہ عنوان کے طور پر "دَین" کہ کر واضح فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کے معنی کا ایک گہر امطالعہ یہ ثابت کر دے گا کہ یہاں صرف قرض کے لین دین کو ایک ضا بطے یا قاعدے کے تحت لایا جارہا ہے۔ یہ کہا جارہا ہے کہ قرض کے معاملے کو خواہ وہ بڑا ہویا چھوٹا، اُس کی تمام مقرر کر دہ شر الکا کے ساتھ تحریر کی قید میں لازمی طور پر لے آیا جائے اور دو معتبر شہاد تیں بھی شامل کرلی جائیں۔ نوٹ کرنے کا اہم مکت یہ ہے کہ یہاں خاص قرض کے موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی کسی سُود کا ذکر نہیں کیا گیا۔

دنیا اپنی معلوم تاری کے دورانے میں تقریبا" اذل ہے ہی سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چل رہی ہے، جو ہر قتم کے ظالمانہ استحصال اور سلب و نہب سے عبارت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی ہدایت اور اُس ذات پاک کے رسول ہمیشہ ای ظالمانہ سرمایہ داری نظام کے خلاف بھیج جاتے رہے ہیں۔ سود بذات تحویل مجمی اُسی ظالمانہ سرمایہ داری نظام کے حال نظام کا صرف ایک گل پُرزہ (Tool) ہوا کر تا ہے۔ یہ حقیقت سب پر عیاں ہے کہ جہاں بھی بڑی بڑی بڑی رقوم کا ارتکاز کے بنیادی سبب کو این گرفت میں جاری ہوں گے اور سوُد کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جائیگا۔ قر آن اینی دُور رَس حکست کے ذریعے ان بڑی رقوم کا ارتکاز کے بنیادی سبب کو این گرفت میں لیتا ہے تا کہ سرمایہ داری فاقیام ہی ممکن نہ ہو سکے ہن ان اپنی دُور رَس حکست کے ذریعے ان بڑی رقوم کا ارتکاز کے بنیادی سبب کو اینی گرفت میں لیتا ہے تا کہ سرمایہ داری کا قیام ہیں ممکن نہ ہو سکے ہن ان اپنی دُور رَس حکست ہونے ہی نہ ہی ذکر کر دیا جائے کہ اِس ظالمانہ نظام کے تحت بڑی ہونے ہی نہ ہی دکر کر دیا جائے کہ اِس ظالمانہ نظام کے تحت بڑی رقوم کا ارتکاز ہے تاری سٹر بزازیوں (Speculation) کی مارکیٹیں، بڑی صنعتی کارپوریشنیں، بڑی اجارہ دارانہ تجارتیں، سٹاک مارکیٹیں، کرنی، اختاس اور دھاتوں کی قیمتوں پر سٹر بزازیوں (Speculation) کی مارکیٹیں، وغیرہ خام نظام کیا ہیں۔ اللہ کے دبائے حوالے سے احکامات سرمایہ داری نظام کو بحیثیت مجموعی زدمیں لاتے ہیں اور اس نظام کے فروغ کی حوصلہ شکنی کرنے کا مقصد رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے وسیع پیانے پر ظالمانہ سرمایہ داری طورہ سورہ سورج یہ یہ داری کیا سے خوال کی خوال کی جارت کیا دی کو حوام قرار دیا گیا ہے تا کہ سرمایہ داری طورہ سورتی یہ در دی کی مطمئن ہوگئے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی فرمال صرف ایک شورہ کی جارتی کی داری کی جارت کی داری کی جارت کی داری کیا داری کی جارت کی داری کیا میں کہ مگر تمام گل پُرزوں کو طال و جائز قرار دے کر مطمئن ہوگئے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی فرمال کی بیادت کی خرمال

پس قرآن میں لفظ "ربا" یا" الربا" سے مراد سود (Interest or Usury) لینا کوئی لغوی اور شعوری جواز نہیں رکھتا۔ تفاسر اور تفاسیر ی تراجم کے ذریعے ہمیں اور دنیا کو گر اہ کرنے کی ایک مذموم کو شش کی گئی ہے۔ قرآن تو اس موضوع پر دراصل انسانیت کی فلاح کے ضمن میں ہمیں ہماری مجموعی تجارتی لین دین میں ہر قسم کی بدعنوانی اور دولت کی پاگلانہ حرص وطمع سے بازر ہنے کی ہدایت کر تا ہے، تا کہ چندہا تھوں میں دولت کا ارتکاز عوام کے لیے سلب و نہب کا باعث نہ ہے۔ اس ضمن میں آیت 9/34–35 میں باری تعالیٰ کا فرمان بڑا واضح، حتی اور عبرت آموز ہے: - وَ الَّذِينَ يَكُنْزُ ونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَدَةُ وَ لَا يُنفِقُونَ هَا فِي سَبِيلِ اللّه فَبَشَيْرٌ هُم بِعَدًابِ اَلِيم ( \* 2 ٣) یوهم یُحمَیٰ عَلَیْها فِي سَبِیلِ اللّه فَبَشَیْرٌ هُم بِعَدًابِ اَلِیم ( \* 2 ٣) یوهم یُحمَیٰ عَلَیْها فِی سَبِیلِ اللّه فَبَشَیْرٌ هُم بِعَدًابِ اَلِیم ( \* 2 ٣) یوهم یُحمَیٰ عَلَیْها فِی سَبِیلِ اللّه کَارُ مَا کُنْرُ ثُمُ لِانفُسِکُمْ فَذُو وَقُوا مَا کُنْتُمْ فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکُونَ کی بِها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُ هُمْ اللّه کی دام میں اللّہ کی دام میں خرج نہیں تکین فرق کے ترب نہیں دونا ور چاندی، یعنی مال ودولت کے خزانے ذخیرہ کرتے رہے ہیں (اکتاز -ارتکاز) اور انہیں اللّه کی دام میں خرج نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بثارت دے دو۔ اُس دن کی بشارت دے دوجب یہی ذخیرہ کی ہوئی دولت جہم کی آگ میں گرم کی جا گئی اور ان کی

پیشانیاں اور پہلو اور پُشتیں اس سے داغی جائیں گی۔ اور کہا جائیگا کہ یہ ہیں وہ خزانے جو تم اپنی ذات کے لیے ذخیرہ کرتے تھے، اب ان کا ذائقہ چکھو"۔(علامہ اسد)۔

والسلام-